منقول ہے کہ رسول اللہ صلی الشر علیہ وسلم فے بہود سے ایک بات پوچی کہ کیا یہ تورات میں ہے ا ال اوگوں فے چھیا لیا، اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کرویا، اور اپنے اس علی بربر خوش ہوتے ہوتے والیں آنے کہم فیے خوب وصو کا دیا، اس بریہ آبیت از ل ہولی میں ا ان لوگوں کے لئے وعید ہے۔

اور دومرامعاملہ نہ کے ہوئے علی پرتھر لین و مدح کے خواہ شمند ہیں یہ ہے کہ منافقاین یہ ہورکا ایک طرفہ علی یہ بھی متھا کہ جب کہی جہا دکا دقت آتا تو بہانے کرکے گھرس ببیٹھ بائے ، اوراس طرح جہا دکی مشقت سے بچنے پرخوشیاں مناتے ، اورجب رسول الشرصلی الشرعلیہ دلم واپس آتے تو آپ کے سامنے حجو دلی تسمیل کھا کرعڈ دبیان کر دیتے ، اوراس کے طالب ہونے تھے کہ ان کے اس علی کی تعرفیف کی جائے ورداہ البخاری)

قرآن کریم نے ای دو تو تجیبے زوں پران کی ندخت فرمانی ،جس سے معلوم ہواکہ علم دین اوراحکام فدا در سول کو چھپا ناحرام ہے ، مگر محرمت اسی طرح کے چھپانے کی ہے جو بہود کاعمل تھا، کہ اپنی دنیوی اغواض سے احکام خدا دندی کو چھپاتے تھے، اور اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اوراگر کہی دینی اور شرعی صلحت سے کوئی تھے عوام پر ظاہر ہذکیا جانے تو وہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ امام بخاری نے ایک مستقل باب میں اس مسئلہ کو بحوالۃ احادیث بیان فرطیا ہے کہ بعض اور فات ہی تھے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بعض اور فات کہی تھے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بنا ریر کوئی خات کہ کہ لوشیدہ رکھا جات ہے تو مضا گفتہ نہیں۔

ا در کوئی نیک عمل کرنے سے بعد مجھی اس پر مدح د ثنا کا انتظار واہتا م کرے توعل کرنے سے اور نہ کرنے کی صورت میں توا ور بھی ذیا دہ کرنے سے اور نہ کرنے کی صورت میں توا ور بھی ذیا دہ مذموم ہے اور نہ کرنے کی صورت میں توا ور بھی ذیا دہ مذموم ہے ،اور طبعی طور بریہ خواہش ہونا کہ میں بھی فلال نیک کا م کر د ل اور نیک نام ہول وہ اس میں داخل نہیں ، جبکہ اس نیک نامی کا استمام مذکرے ۔ اربیان القرآن)

# الزرْصِنَ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَنَ إِبَا لِحَلَّهُ سَبِحْنَكَ فَقَاعَنَا اِنَ الْحَرِيْ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَّ الْحَرَالِيَ الْحَرَالِيَ الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرالِي الْحَرَالِي الْحَرالِي الْحَرَالِي الْحَرَالِي الْحَرالِي الْحَرالِي الْحَرَالِي الْحَرالِي الْحَالِي الْحَرالِي الْحَالِي الْحَرالِي ا

انات لا محلف السيعاد ال

راط ایات اوراس کے ساتھ توجد کے کامل اقتضاء برعل کرنے والوں کی قضیلت بیان فرمائے ہیں، جس میں اشارۃ و دسمروں کو بھی ترغیب ہے اس اقتضاء برعل کرنے والوں کی قضیلت بیان فرمائے ہیں، جس میں اشارۃ و دسمروں کو بھی ترغیب ہے اس اقتضاء برعل کرنے کی، اوپر جو کفارے ایزائیں بیننے کا مضمون نفا، آیت آئندہ کو اس سے بھی منا سبت ہے ، اس طرح کہ مشرکین نے رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے عناداً یہ درخواست کی کہ صفاء بہارا کو سونے کا بنادیں ، اس بریہ آیت نازل ہوئی کہ کی دلائل تو مبہت ہیں، ان ہیں کیوں نہیں فکر کرتے۔ بنادیں ، اس بریہ آیت نازل ہوئی کہ کو است تحقیق تو تھے لئے مذتھی، مبلکہ عناداً تھی، جس سے درخوات اور این لوگوں کی یہ درخواست تحقیق تو تھے کے لئے مذتھی، مبلکہ عناداً تھی، جس سے درخوات

خالصة نفسار

بلاشبراسانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگڑے رات اورون کے

آنے جانے میں ولائل رتوحید کے موجود) ہیں اہل عقل رسلیم) کے رہستدلال کے) لتے جن کی حالت یہ ہے رجوآ گے آئی ہے اور میری حالت ان کے عاقبل ہونے کی علامت بھی ہے ميو كم عقل كا اقتفار د فيح معزت وتحصيل منفعت عاوراس براس حالت كالمجوعه دال ب وہ حالت بیزہے) کہ وہ لوگ رہرحال میں دل سے بھی اوراس زبان سے مجھی الله تحالیٰ کی یاد كرتے ہيں ، كھڑے بھى متھے بھى ليٹے بھى، اور آسانوں اور زمين كے سيدا ہونے ہيں دائى وَت عقلیہ سے) غور کرتے ہیں داورغور کا جو متیجہ ہوتا ہے لین حدوثِ اسان یا تجدید و تقویتِ ایمان اس کواس طرح ظاہر کرتے ہیں اکہ اسے ہانے یروردگارات کے اس زمخلوق کولا بعنی سپدانہیں کیا ربکہ اس میں محمتیں رکھی ہیں جن میں ایک بڑی محمت پر ہے کہ اس مخلوق سے خانن تعالیٰ کے وجود پر سترلال کیا جا دے ہم آپ کو دلائعنی بیداکرنے سے) مسنزہ سجے ہیں داس نے ہم نے ستدلال کیا اور توحید سے قائل ہوتے سوہم کو دموحد و مومن ہونے کی وجہسے) عذاب دوزرج سے بچالیجے وجیسا کہ شرعًا اس کا پیقضی ہے گو کہی عاون سے بیا قتضا بضعیف ہوجا وے اور حیرے عزاب ہونے لکے ، ایک عض توان لوگول کی بیا تھی اور وہ اسی مضمون ایمان کے مناسب اور معروضات بھی کرتے ہیں جوآ گے کتے ہیں) اے ہا دے پر وردگار رہم اس لئے عذاب ووزخ سے بناہ ما نگے ہیں کہ) بشک آہے س کو ربطوراصل جزاركے) دوزخ میں داخل كرس اس كووا تعى رسوا ہى كرديا، زمراداس سے کافرہے) اور ایسے بے انصافوں کا رجن کی مہلی جسزا، دوزخ بخریز کی جاوے کوئی بھی ساتھ دینے والا ہمیں زاور آپ کا وعدہ ہے اہلِ ایمان کے لینے رسوانڈکرنے کا بھی اور نصرت کرنے کا بھی، بس ایمان لاکرہے۔ اری ورخواست ہے کہ کفر کی اصلی حب زار سے بچاہتے، ایان کامل مقتضار لینی دوزخ سے سجات مرتب فرمائے ، ۔ اے ہمانے پرور دگارہم نے رحیے مصنوعات کی دلالت سے عقلی ستدلال کیا اس طرح ہم نے) ایک رحق کی طرف) پیار نے والے کو د مراد اس سے حصرت محرصلی الترعلیہ ہیں بواسطہ یا بلاواسطہ سناکہ وہ ایمان لانے کے لئے اعلان کردہے ہیں کہ را سے لوگو) سمتر اینے بروردگار دکی زات وصفات، برایان لاؤسوسم راس دلیل نقلی سے سندلالی کر کے بھی ایمان نے آنے راس درخواست میں ایمان بالشریعے ساتھ ایمان بالرسول بھی صفیا آگا، یں ایمان کے دونول جسبز دلعنی اعتقادِ توحید واعتقادِ رسالت کامل ہوگئے)۔ اے ہانے یرور دگار محرواس کے بعدہماری یہ درخواست ہے کہ) ہمانے دبڑے) مناہوں کو بھی معاف فرماد یجے اور ہماری (جھوتی) بدیوں کو ہم سے (معاف کر کے) زائل

کردیجے اور رہمارا انجام بھی جس پر مدادہ درست کیجئے اس طرح کہ) ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ رشامل رکھ کر) موت دیجئے دیجن نیکی پرخائز ہو)۔

معارف فمسأتل

د بنوں ؟ اور شکر یہ میں گریے و زاری کیول ذکروں جب کرالٹر تعالی نے آج کی شب مجھ پر یہ آيت مارك الله فران بان في تعلق الملاية والآمن الآية اس كالمرات في فرمایا: بڑی تباہی ہے اس شخص کے لئے جس نے ان آیتوں کو برطھا اور ان میں غور منہ بس کیا، المذاآيت يرغور وفكركے سلسلے ميں مندرجہ ذیل مسائل برغور كرنا ہے۔ خلق الساؤت والارض المياليك علق الساؤت والارض بي كيام ادب ؟ خلق مصدرت ا سے کیا مرادہ جس کے معنی ایجاد داخراع کے ہیں، معنی یہ ہونے کہ آسمان اورزشن کے بیدا کرنے میں انٹر تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اس لئے اس بیں تمام وہ مخلو قات اور مصنوعات باری تعالی بھی داخل ہوجاتی ہیں جو آسان اور زمین کے اندریں ، تھے۔ ران مخلوقات میں قیم تیم کی مخلوقات میں جن میں ہراکی کے خواص و کیفیات علی مالی ،

آيا ہے کہ السموات میں تنام رفعتیں داخل ہیں ، اور الارعن میں تنام لیتنیاں داخل ہیں ، سو جي طرح التد تعالى رفعة ل كاخالق ب اسى طرح بستبول كالمجمى خالق ب-

ادر ہر مخلوق اینے فائن کی پوری طرح نشان دہی کردہی ہے، پھراگر نیا دہ غور کیاجاتے تو جھے

ختلان بيل وبهار إدرتمرايه كم اختلات ليل وتهاري كيام اوسه و لفظ اختلاف اس جكم كى فتلف صورتين عولى كے اس محاورہ سے اخوذ ہے، كہ اختلف فلان فلانًا ، لين دہ فل فلان شخص کے بعد آیا ، ایس اختلاف اللیل والنهار کے معنی بر ہوسے کر دات جاتی ہے اور

دن آیا ہے، اور دن جاتا ہے تورات آتی ہے۔

اختلات کے دوسرے معنی بر مجی ہو سے ہی کہ اختلات سے زیادتی و کمی مرادلی جا سردیوں میں دات طویل ہوتی ہے اور دن جھوٹا ہوتا ہے ، اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے ، اسی طرح رات و ن میں ثفاوت ملکوں کے تفاوت سے بھی ہوتا ہے ، مشلا جو مالک قطب شالی سے قربیب ہیں ان میں دن زیادہ طویل ہوتا ہے، بہنسبت ان شہروں کے جوقطب شالی سے دُور ہیں ،اوران امور ہیں سے ہرایک الشرقعالیٰ کی قدرت کا ملہ بر

لفظ آیات کی تحقیق تعیشر اامریه به که لفظ آیات ایک کیامعی بین و آیات ا آیتر کی جمع ہے، اور یہ لفظ چند معانی کے لئے بولا جاتا ہے، آیات، معجزات کو بھی کہا جاتا ہے ، اور مترآن مجید کی آیات پر بھی اس کا اطلاق ہو تا ہے ، اس کے تبسر ہے معنی دلیل اورنشانی مے بھی ہیں ایمیاں بریمی تیسرے معنی مراد ہیں العنی ان المورس الشرکی بڑی نشانیان قدرت کے ولائل اس۔

چوکھاا راولواالالباب کے معتی سے متعلق ہے، الباب ، لب کی جمع ہے، جس کے معنی مغز کے ہیں، اور ہر حیز کا معنظ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اسی سے اس کی خاصیت وقوا کرمعلوا ہوتے ہیں، اسی لئے انسانی عقبل کو ات کہا گیا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کا اصلی جوہر ہے، اولوا الالباب كے معنى بين عقل والے۔

عقل والے صرف وہی توگ ہیں | اب بیباں پیسئلہ غور طلب تھا کہ عقل والوں سے کون لوگ مراد جوالتدتعالي پرايان لاتے اور ايس كيونكه سارى دنياعقلند ہونے كى مدعى ہے، كوئى بيوقون ہرحال میں اس کاذکر کرتے ہیں مجھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ، اس کے

مترآن كريم نے عقل والوں كى جنداليي علامات بتلالي بيں جو درحقيقت عقل كا فيج معيار بن اليهلي علامت التدته يرايان ب ، غوركيج توجيسوسات كاعلم كان التكور الك، زبان، دخره سے عصل ہوتا ہے،جو بے عقل جا نوروں میں بھی یا باجاتا ہے، اور عقل کا کام بر ہے کہ علامات وقرائن اوردلائل کے ذریعہ کسی ایسے تیجہ کے مہریج جائے جومحوس مہمیں ہے، ادرجس کے ذرایے سلسلہ اسباب کی آخری کوای کو یا یا جاستے۔

اس اصول کو بیشین نظر دیکھتے ہوئے کا تناب عالم پرغور کیجئے آسان اور زمین اور ان میں سانی ہوئی تمام محنالو قات اوران کی حصوبی بڑی جیسے زول کامشحکم اور حیرت انگیز نظام عقل کو کمی الین سی کابیته دیتا ہے،جوعلم و تحمت اور قوت وقدرت کے اعتباریسے سے زیادہ بالاتر ہو، اورجس نے ان تام جیسٹروں کو خاص تحکمت سے بنایا ہو، اورجس کے اداده اورمشیت سے بیسارا نظام حل رہا ہو، اور وہ ستی ظاہرہ کہ الندجل شام ہی کی ہوسکتی ہے ،کبی عارف کا قول ہے ۔

ہرگیاہے کہ از زمیس رویر وحدة لا شريك لا كويد

انسانی ارادوں اور تدسیسروں کے فیل ہونے کا ہر تھے، اور ہروقت مشاہدہ ہو اور ہے،اس کواس نظام کا چلانے والانہیں کہا جاسکتا،اس کتے آسان اور زمین کی سیدائش اوران میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا تیجرعقل کے نز دیک النّد تعالیٰ کی معرفت اوراس کی اطاعت و ذکرہے، جواس سے غافل ہے و چھلند کہلانے کا مبتى نهيس، اس لنة قرآن كرسم في عقل والول كى يه علامت بتلالى: أَ تَيْن ثَيْنَ يَنْ كُووْنَ الله قِيَامًا وَتَعَوُدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمَ العِنعَقل والع وه لوك بي جوالله تعالى كويا وكرس کوے اور بیٹے اور لیٹے ہوئے، مرادیہ ہے کہ ہرجالت اور ہروقت اللہ تعالیٰ کی یا د میں

مشغول بول ـ

اس سے معلوم ہواکہ آج کی دنیا نے جن جی نے عقل اور عقل ندی کا معیا رہے لیا ہے،

دہ محض ایک دھوکا ہے، کہی نے مال دو ولت سمیٹ لینے کو عقل ندی مصرار دیدیا، کہی نے

مشینوں کے علی پرزے بنانے یا برق اور بھاپ کو اصلی یا ور سبھے لینے کا نام عقل ندی رکھیا

میں عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالی کے انبیا، ورسل کے کرآئے کہ علم و عکمت کے ذریعی سلسلہ اسباب میں اونی سے اعلیٰ کی طون ترقی کرتے ہوت ور میانی مراحل کو نظر انداز کیا،

عام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک تھیں سننس نے

ہونے یا یا عقل کا کا م یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو، تاکہ تھیں یہ معلوم ہو کہ اصل کام

نہ یاتی ہمٹی یا لو ہے تا نب کا ہے، نہ مشین کا، نہ اس کے ذریعہ پیدا کی ہوئی اللہ کا م اس کا ہے جس نے آگ اور باقی اور ہوا پیرا کی جس کے ذریعہ پیدا کی ہوئی اللہ کا م اس کا ہے جس نے آگ اور باقی اور ہوا پیرا کی جس کے ذریعہ پیری و بھاپ محقار سے

ہاتھ آئی سے

كارِ زلعبِ تست بشك افتالي اما عاشقال معلوت را منهمة برآ بهوت على بستهاند

اس کوایک عامیانہ صوس مثال سے یوں سیجے کہ ایک جگل کارہنے والاجا صل انسان جب کہیں ریلو ہے شیش پر مہو پنے ، اور یہ دیکھے کہ دیل جبی عظیم المثان سواری ایک مرخ جھنڈی کے دکھانے سے وک جاتی ہے ، اور سبز کے دکھانے سے چلے لگتی ہے واگر وہ یہ کہ یہ مرخ اور مبز جھنڈی برطے یا ور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت الے انجی کوردک دیتی اور جلائیں گے ، اور شلائیں گے کو دیکھ کو اس میں کو دیکھ کو دیکھ کو ایک کو دیکھ کو دیکھ

مالک سمجھ لینا بھی تیری فلسفیا نے غلطی ہے، ایک قدم اورآ کے بڑھ، تاکہ سجھے اس آنجھی ہوئی ڈورکا بسرا ہاتھ کتے اورسلسلہ اساب کی آخری کڑی تک تیری رسانی ہوجاتے کہ دراسل ان ساری طاقتوں اور یا ورون کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور یانی پیدا کے، اور بیٹیم تیار ہونی ۔ اس تفصیل سے آیے معلوم کرلیا کہ عقل دالے ہلانے کے متحق صرف دہی لوگ ہی جوالشر تعالى كو بهجائين اور ہروقت برحالت بين اس كوبا وكرين، اس ليخ اولى الالباب كى صفت قرآن كريم في يبتلانى آكن ين يَنْ كُونن اللَّهَ وَيَامَّا وَ قَعُودً التَّعَالَةُ تَعُودُ وَالتَّعَالَ اللَّهُ اس لئے حصارات فقها رکوام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال سے قبل میر وصیرت کرتھا كميرامال عقلاركوديدياجات، توكس كودياجات كا ؟ اس كے جواب بين حضرات فقاركرأ) نے بخر مرفر مایاکہ ایسے عالم زاہراس مال کے سختی ہوں گے جود نیاطلبی اور غیر صروری ما ڈی وسائل سے دور ہیں، کیونک جے معنی میں دہی عقلامیں (در مختار، کتاب الوصیة) اس جگریہ امر بھی قابل غور ہے کہ شریعیت بیں ذکرے علاوہ کہی اور عبادت کی کمڑ كالمسكم نهيس وياكيا، ليكن ذكر ك متعلق ارشاد به كداً و كُووا الله و وُكُوّا حَيْنَ بُوّا ١٣٣١)، وجراس کی ہے ہے کہ ذکرے سواسب عبادات کے لئے کھے شرائط اور قواعد ہیں جن کے بغر وہ عبادات ادا بہیں ہوتیں ابخلاف ذکر کے کہاس کوانیان کھڑے اسطے السطے اسطے ہوتے ، با دصنو ہویا ہے وصوبرحالت میں اور ہروقت انجام دیے سکتا ہے، اس آیت میں شاید اسی محمت کی طرف اشارہ ہے۔ آیب نذکوره بین عقل والول کی دوسری علامت به بتلالی گئی ہے کہ وہ آسمان و زين كى تخليق وبيدائش بين تفكركرتے بين . يَتَفَكُّونَ فِي تَحَكُنِ النَّمَاتِ وَالْكَرْحِي اللَّهِ يهان غورطلب يداهر مهاكراس تفتكر سے كيا مراد مي، اوراس كاكياد رجر ميه فكراور تفكركے لفظى معنى غور كرنے اوركبى حييزى حقيقت تك يہدينے كوث ارنے سے ہیں، اس آبت سے معلوم ہوا کہ جس طرح الشر تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے اسی طرح فكربهي أيك عبارت ہے، فرق يہ ہے كه ذكر توالله جل شاند، كى ذات وصفات كامطلوب ہے، اور فکر و تف کواسکی مخلوقات میں مقصود ہے، کیونکہ ذات وصفات الملیم کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے بالا ترہے، اس میں غور و فکراور تدبر و تفکر بجز جیرانی سے کوئی نیج نہیں رکھتا ، عارف روی نے فرمایا ۔ د درسیسنان بارگا و الست غیرازیں نے نبر دہ اندکہ ست

بلکہ تعجن او قات حی جل سٹانہ کی ذات وصفات میں زیادہ غور وفکر انسان کی نا تقع عقل کے لئے گر اہمی کا سبب بن جا آ ایسے ، اس لئے اکا براہلِ معرفت کی وصیت ہے کہ تفکر وقا ذی اللہ تعالیٰ کی بیا کی ہوئی نشانیوں میں غور وفکر کرو گرخو و اپنے اللہ تعالیٰ کی بیا کی ہوئی نشانیوں میں غور وفکر کرو گرخو و اللہ تعالیٰ کی ذات صفا اسٹہ تعالیٰ کی ذات صفات می قو تو فکر کرو اکہ وہ مخصاری رسالی سے بالا ترہے ، آفتاب کی روشی میں اسٹہ تعالیٰ کی ذات صفا ہر جہز کو دیکھی تھرہ ہو جاتی ہیں، ذات صفا ہر جہز کو دیکھا جاسکتا ہے ، مگر خود آفتاب کو کوئی دیجھنا جاہے تو آ تھھیں تھرہ ہو جاتی ہیں، ذات صفا سے مسئلہ میں تو بڑے یہ برا ہے ماہر فلا سفہ اور جہا توں کی سیر کرنے والے ارباب معرفت نے آخر کا میں نے مسئلہ میں تو بڑے یہ برا ہے ماہر فلا سفہ اور جہا توں کی سیر کرنے والے ارباب معرفت نے آخر کا

مذهب رجائے مرکب توال تا نفتن کہ جا ہامس پیر با بدا نداحت تن

البته غور وفكرا ورعقل كى دوڑ وصوب كاميدان مخلوقات الليه بين جن مين صحيح غوروفكر كالازمي نتيجه ان كے خالق جل نشاخ كى معرفت ہے، اتناعظیم الشان وسیع وعرلین آسمان اوراس میں آفتاب وجہتاب اور دوسر ہے ستا دےجن میں کھے توابت ہیں جو دیجھنے والو سواین گلہ تھریے ہوتے دکھانی دیتے ہیں ، کوئی بہت آہے جرکت ہو تواس کا علم پیداکرنے والے ہی کو ہے اور ابنی سستاروں میں کھے سیارات ہیں جن کے دورے نظام شمسی وقعدری وغیرہ کے انداز میں نہایت محکم ومضبوط قانون کے تحت مقرراور متعین ہیں، نذایک سیکنڈا د حر ہوتے ہیں ، مذان کی مشیری کاکوئی ٹیرزہ گھتا ہے، مذ ٹوشتا ہے، مذبھی ان کوکسی درکشاپ یں مجھے کی صرورت ہوتی ہے ، مذائس کی مشینری مجھی رنگ ور دعن جا ہتی ہے ، ہزار و ل سال سے ان کے مسلسل ڈور ہے اسی نظام محکم اور معین او قات کے سامخ عیل رہے ہیں ا اسی طرح زمین کا پوراکرہ ، اس کے دریا اور میار ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات ورخت اورجانوراورزمین کی ہم میں جھی ہوتی معدر نیات، اور زمین وآسان کے درمیان طے والی ہوا ، اوراس میں بیدا ہونے اور برسے والی برق و باراں اوراس کے مخصوص نظام يسب كے سب سوجين سمجنے والے كے لئے كہى اليي سنى كا ينزديتے بال اجوعلم و محمت اور قوت وقدرت میں سب سے بالا تزہے، اور اسی کا نام معرفت ہے، توبہ غور وفکر معرفت الليكابيب بونے كى وجرس بہت بڑى عبادت ہے، اسى لے حفرت من بصري نے فرمايا ، تَفَكَّنْ سَاعَة خَيْرُونْ قِيَام نَيْلَةٍ "وابن كش " لين ايك مرى آيات قدرت بي غورکرنا بوری رات کی عبادت سے بہتراور زیادہ مفیدہ ا ا و رحصرت عرب عبد العزيز حنے اس غور و فکر کوا فضل عبادت فرمایہ دا بن کبتر )

حن بن عامر شنے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابۃ کرام شے شناہے ، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تعن کرے۔

حصرت ابوسلیمان دارانی رحمته الله علیه نے فرما یا کہ میں گھرسے بحلتا ہوں توجی جیستر ہے۔
میری بھاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیجے تناہوں کہ اس میں میرے لئے الله تعالیٰ کی ایک فیمت
ہے، اور اس کے وجو دہیں میرے لئے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجو دہے داہیں کنیری اسی کو لعجن عارفین نے فرما یا کہ سے

ہرگیا ہے کہ از زمبیں روید وحدہ لا شریت لؤگوید حضرت سفیان بن عیبینہ چکاارشاد ہے کہ غور و فکرایک نورہے ہوتیرے دل بی اخل

- = 41%

حصرت وہب بن نبیہ نے فرما یا کہ جب کوئی شخص کنزت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا ،اور جو سمجھ لے گا اس کو علم صبح عصول ہوجا ہے گا ،اور جس کو علم صبح حصول ہو گیا وہ من علیمی سیما ، ایس ک

حرورعل بھی کرنے گا دابن کثیرا

حفرت عبداللہ ہی جمر شنے فرما یا کہ ایک بزرگ کا گذر ایک عابد زاہد کے یاس ہوا،
جوالی جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ اُن کے ایک طرف قبرستان تھا اور ووسری طرف گھروں
کا کوڑا کہاڑو غیرہ تھا، گذر نے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے دروفرانے تھا ہے سامنے ہیں
ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، دوسرا مال ودولت کا خزاہ جو نصلات
اور گندگی کی صورت ہیں ہے، یہ وونوں خزانے عبرست کے لئے کافی ہیں زابن کشری

معصیت ونا دنسرمانی نظر سے ۔ معصیت ونا دنسرمانی نظر سے ۔

اورحصرت عیلی علیہ استلام نے فرمایا: اے ضعیف الخلقت آدمی اتوجہاں بھی ہو خدا سے ڈدر اور دنیاییں ایک مہمان کی طرح بسر کر، اور مساجد کو اپنا گھر بنا ہے، اور اپنی آنکھو کوٹو ون خدا سے رونے کا اور جب کو صبر کا اور قلب کو تھنگر کا عادی بنادہ ،اور کل کے درق کی فکٹرکرے

آیتِ نرکورہ میں اسی فکر و تفت کر کوعقلی انسان کا اعلیٰ وصف کی بیان فر ما یا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دنیا کی ناپائیراری کی علم حضوری عامل کر فیات اور فورایاں ہے، اسی طرح آیات اللہ یہ کو دیکھنے اور کی علم حضوری عامل کر لینا فہال عبادت اور فورایاں ہے، اسی طرح آیات اللہ یہ کو دیکھنے اور بینے کے باوجود خودان مخلوقات کی طاہری ٹیپ ٹاپ میں اُ بھی کررہ جاتا اوران کے ذرایع مالکہ حقیقی کی معرفت مصل مذکر ناسخت نا دانی اور ناسمجھ بچی کی سی حرکت ہے، مولانا جامی فی اسی کو فرما یا ہے سے مولانا جامی فی اسی کو فرما یا ہے سے

ہمہاندر زمن ترا زین است کہ توطفلی وخانہ رنگین است

اوراسی بے بعیر تی کو حصرت مجذوب نے اس طرح بیان فر مایا سے کی دیت سے عامل ہوجائے میں جو بصیرت شجھے عامل ہوجائے و نے بیلی جے سجھا ہے وہ محل ہوجائے

ابعض عمار نے فرمایا ہے کہ جوشفس کا کنات عالم کوعبرت کی نگاہ سے نہیں دیجھتاتو بقدراس کی غفلت کے اس کے قلب کی بصیرت بیسط جاتی ہے، آج کی سائنشفک اور حیرت انگیز ایجادات اوران میں البھ کر رہ جانے والے موجدین کی خدا تعالی اور اسپنے انجام کارسے غفلت حکمار کے اس مقولہ کی کھلی شہما دت ہے کہ سائنس کی ترقیات جول جو خدا تعالیٰ کی کمال صنعت کے داذوں کو کھولتی جاتی ہیں، اتناہی وہ خلامشناسی اور

حقیقت آگاہی سے اندھے ہوتے جاتے ہیں، بقول اکبر مرحوم سے حقیقت آگاہی سے اندھے ہوئے جاتے ہیں، بقول اکبر مرحوم سے کو کھیٹا ہے یورب آسانی باب کو

بس خوا سجھاہے اس نے برق کواور کھاپ کو

فلاصة كلام بيب كه الله تعالى كى مخلوقات ومصنوعات بين غور ولكريك اس كي عظمت وقدرت كا اتحصارا يك اعلى عبادت ب، أن سے كونى عبرت حاصل مذكر نا سخت ادانى ب آ گے ان لوگوں کی جند درخواستوں اور دعاؤں کاذکرہے ،جوامخوں نے اپنے رب کو پہلے ان کو کا دی کر اس کی بارگاہ میں سینٹ کیں۔

بہتی درخواست یہ ہے کہ فقت اعتیٰ اس التّادِر بینی ہیں جہم کے عذاب سے بھائیے۔ دوسّری درخواست یہ ہے کہ ہیں آخرت کی رسوائی سے بھائے ، کیو کو جن کو آ پ نے جہم ہیں داخل کر دیا اس کو سا دے جہان کے سامنے رسواکر دیا یعض علمار نے لکھا ہے کہ میدان حساس کے سامنے رسواکر دیا یعض علمار نے لکھا ہے کہ میدان حسنسرے اندررسوائی ایک ایسا عذا ہے ہوگا کہ آ دمی یہ خوام شن کرے گا کہ کاش السے جہم ہیں ڈال دیاجائے اور اس کی برکاریوں کا پرجا اہل محت رہے سامنے مذہ ہو۔

تبیتشری درخواست بیرے کہم نے آپ کی طرف سے آنے والے منا دی بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی اور است بیرے کہم نے آپ کی طرف سے آنے والے منا دی بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کمی آواز کو سنا، اور اس برا بیان لات تو آپ ہما ہے بڑے تنا ہوں کو معطف فرما دیں ، اور ہما ہے عیوب اور برا تیوں کا کفارہ فرما دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہموت دیں ، اعتران سرزہ میدن ایمان فی الد

دیں، لین ان سے زمرہ میں شامِل فرمالیں۔

میتن درخواستیں توعذاب اور تکلیف ادر مصرت سے بینے کے لئے تھیں آگے جو تھی درخواست فوائر اور منافع عصبی کرنے کے منعلق ہے کہ اعمیار علیہ السلام کے ذریعہ جو دعدہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ بھی اس طرح عطافر مانے کہ قیا مست میں رسوائی بھی دہ بھو، لیعنی اوّل موافذہ اور بدنا می، بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اوّل ہی سے معافی فرما دیجے، آپ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، گراس موض دمعروض کا مقصد بہتے کہ بھی اس قابل بنا دیجے کہ بھی یہ وعدہ حصب کر میں کیا ہے مستحق ہوجائیں، اور بھی اس پرقائم رہیں، لیمنی خائم ایمان اور علی صالح بر ہو۔

کی دعار ان کے دب نے کہیں منائع ہنیں کرتا محنت کسی محنت اور الشرك بال بہتی ہیں تہر لغَ تَاكَانَةُ مُ بھے کو د صوکا نہ دے چلنا بھونا ميران كالتفكانادوز ت ہمیشہ رہیں کے ان میں نهن يُؤمِن بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلِ [لَيْكُمْ وَمَآ أُنْزِلَ [لَيْهُمْ جوایان لائے ہی اللہ پر اور جو اُٹرا محقاری طوف اورجو اُٹراان کی طرف خصِعِينَ بِنْ فِ لا يَشْتَرُونَ بِاينتِ اللهِ تَمَنَّا قَلِيُلَّا أُولِيكَ عاجزى كرتے بين اللہ كے آئے بنيس خريد نے الله كى آبتوں برمول محقورا

# لَهُ وَأَجْرُهُ مُعَ عِنْلَ رَبِهِ مُواْلِيَ اللهَ سَلِ الْجُرَالُ عِنْلَالِ فَا لَكُوسَانِ فَقَالَ اللهُ مِنْ الْجُوسَانِ فَقَالَ عِنْدُ اللهِ مِنْ لَكُوسَانِ فَا اللهِ عَلَى الل

رَ لِهِ آیات اس القرآیات میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر متھا، مذکورہ بہلی آیت ہیں ان دعا دُن کی قبولینت اوران کے اعمالی سے احب عظیم کا بیان ہے ، دوسری تیسری آیتوں میں یہ ہدایت ہے کہ احب عظیم کا بیان ہے ، دوسری تیسری آیتوں میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کے ظاہری عیش وعشرت مال ودولت اور ونیا ہیں چلنے پھرنے ہے مسلمانوں کوکوئی دھوکہ مذہ ہونا چاہے ، کہ دہ چندر وزن ہے ، اور کھرعذاب دائتی ۔

چوتھی آبیت ہیں مچوتھوای شعار مسلمانوں کے لئے جنست کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے ،

بانجویں میں خصوصیت سے اُن مسلمانوں کے اجرعظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے ہتھے

کھیم سلمان ہوگئے ۔

### خارصة تفسير

سوقبول کرلیا ان کی دعا دَن کوان کے رہ نے اس وجہ سے اکہ میری عادت ہمترہ ہے کہ میری عادت ہمترہ ہے کہ اس کی کھنے کے اس وجہ سے انکسی شخص کے (نیک) کام کوج تم یں سے کام کرنے والا ہوا کارت نہیں کرتا اسکالہ لہ اندویا ہویا عورت دونوں کے لئے ایک ہی قانون ہم کہ کہ دونوں کا ایک سابی ہم ہمت ہمترہ ہمترہ ہمترہ ہمترہ ہمترہ ہمترہ ہم ہمترہ ہم ایک درخواست کی درخواست کی تو میں آئی دعار و درخواست کو اپنی عادت سمترہ کے مطابق منطاق والے افرات کی درخواست کی تو میں آئی دعار و درخواست کو اپنی عادت سمترہ کے مطابق منطاق اور ایمان کے ساتھ اور اعلی شاقہ ہمی کے جوجہ ہم ایمان پرالیے عزامت عطافہ ماتے ہیں آئیں آئیں اور ان سے مواطح طح کی اعلی شہید اس طرح کہ ) ایمنے گھروں سے (تنگ کرکے) سے لئے اور (اس کے سواطح طح کی) میں اور ان سے برحائی ہمترہ ہم کے مبدب ان کو سیش آئیں اور ان سب کو انتقوں نے کہ اور داس سے بڑھ کرا تھوں نے یہ کام کیا کہ انجاد رجمی کیا اور (بہمت سے انہا ور جمیرے حقوق کے متعلق ہم گئی شہید دیمی ، ہوگئی اور (اس سے بڑھ کرا تھوں نے یہ کام کیا کہ اجہاد رجمی کیا اور (بہمت سے انہاں پر جمیرے حقوق کے متعلق ہم گئی شہید دیمی ، ہوگئی اور دون کی اور دان کو رہشت کے ایک اور دون کی اور دان کو رہشت کے ایک ایک برا خواں میں داخل ہم متعلق ہم گئی ہموں ، معان کردون گا اور مزوران کو گوں کی تیا منطاقیں رجو میرے حقوق کے متعلق ہم گئی ہموں ، معان کردون گا اور مزوران کو گوں کی تیا منطاقیں رجو میرے حقوق کے متعلق ہم گئی ہموں ، معان کردون گا اور مزوران کو کربشت کے الیے باغوں میں داخل کردون گا اور مزوران کو کربشت کے الیے باغوں میں داخل کردون گا اور مزوران کو کربشت کے الیے باغوں میں داخل کردون گا اور مزوران کو کو کردوں گا در دوران کو کردون کی تو ایک کردون گا اور مزوران کو کو کردون کی تو ایک کو کردون کی دوران میں داخل کردون گا اور مزوران کو کردون کو کردون کو کردون گا اور مزوران کو کردون کے دوران کو کردون کردون کو کردون کو کردون کو کردون کو کردون کو کردون کو کردون کردون کو کرد

دمحلات کے بنیج ہنری جاری ہول گی (ان کی پر الصلے گا اللہ کے باس سے اور اللہ ہی کے باس دامین العین اس سے قبضہ قدرت ہیں اسچا عوض ہے ، رفد کورہ آبات ہیں مسلما نوں کی کلفتوں کا بیان اور اس کے قبضہ قدرت ہیں اسچا عوض ہے ، رفد کورہ آبات ہیں مسلما نوں کی کلفتوں کا بیان اور اس کے انجام بدکا ذکر ہے ، تاکہ مسلمانوں کی تسنی ہوا ور بدعمل لوگوں کو اصلاح اور تو بدکی توفیق ہو) ۔

﴿ مذكوره آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بری خصاب وران کے عذاب وا نجام بد کا صلحال ذکر آیا ہے، آگ ان لوگوں کا ڈکر ہے جوابل کتاب میں سے مسلمان معالی ہوگے، آن کے علام علی معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی ہوگے، آن کے قرآن کی علام عادت کے مطابق برکر داروں کے قبائے کے بعد نیکو کاروں کی مدائے کا ذکر ہے ) جوالد رہے تھی افرور ہیں ہورور ہیں جوالد رہے ہیں ، اوراس کتاب کے ساتھ بھی داعتقاد دکھتے ہیں ، جوان کے پاس جو گئی ربعی قرآن ) اوراس کتاب کے ساتھ بھی داعتقاد رکھتے ہیں ، جوان کے پاس جو گئی ربعی قرآن ) اوراس کتاب کے ساتھ بھی داعتقاد رکھتے ہیں ، جوان کے پاس جو گئی ربعی توراۃ اورا سجیل اور فدا کے ساتھ جواعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالی سے ڈکے میں ، ہیں (اس لئے اس فعقاد ہیں موری کے ساتھ جواعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ دکی ہمت لگا تیں ؛ یہ اور تورات وانجیل کے ساتھ جواعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کا ان کے ہرور دگار کے پاس داور اس میں کچھ دیر بھی مذکلے گی ، کیونکہ ) بلاس شبہ عوض ملے گا ان کے ہرور دگار کے پاس داور اس میں کچھ دیر بھی مذکلے گی ، کیونکہ ) بلاسشبہ عوض ملے گا ان کے ہرور دگار کے پاس داور اس میں کچھ دیر بھی مذکلے گی ، کیونکہ ) بلاسشبہ اللہ تعالی جانب کا ان کے ہرور دگار کے پاس داور اس میں کچھ دیر بھی مذکلے گی ، کیونکہ ) بلاسشبہ اللہ تعالی جانب کا ان کے ہرور دگار کے پاس داور داس میں کچھ دیر بھی مذکلے گی ، کیونکہ ) بلاسشبہ اللہ تعالی جانب کا ان کے ہرور دگار کے پاس داور داس میں کچھ دیر بھی مذکلے گی ، کیونکہ ) بلاسٹ بات کوئی کی دیر بھی مذکلے گا تو کہ کی دیر بھی دیر گھی کی کھونکہ ) بلاسٹ بھی دیر بھ

### معارف مسائل

ہجرت ادر شہادت سے سب الاسکے عقوق میں جو کو تاہیاں اور گناہ ہوئے وہ معاف ہوں گئے ہے گناہ معاف ہو سے وہ معاف ہوں گئے ہے گناہ معاف ہو معاف ہوں گئے مدریت میں قرض وغیرہ صفوق العباد کی اس کی وجریہ ہے کہ دسول الشر صلی الشر علیہ وہلم نے حدیث میں قرض معافی کا دعر نہیں اور دین کاستنتی ہونا ہیاں فرمایا ہے، اس کی معافی کا ضابطہ میں ہے کہ وو یا اس کے دارت ان حقوق کواد اکر دیں یا معاف کرادیں، اور کسی شخص بری تعالی خاص کہ خود یا اس کے دارت ان حقوق کواد اکر دیں یا معاف کرادیں، اور کسی شخص بری تعالی خاص

کڑودیااس کے دارث ال حقوق کواد اکردی یا معاف کرادی، اورکسی شخص برح تعالی خاص فضل فرادی ادراصحاب ی کواس واصلی کرے معاف کرادیں یہ اور بات ہے، اور ابعض کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔

يَا يَهُا الَّن بَن المَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَا بِطُوا مَا وَالْعُوا مَا وَالْعُوا مَا وَالْعُوا الْعُوا الْعُوا الْعُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَالْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَال

الله لعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ ﴿

الله سے تاکہ تم اپنی مراد کو بہوتخ

ر بطرا بات ایسورہ آل تحران کی آخری آیت ہے ہسلانوں سے لئے چنداہم وصیتوں پر مشتل ہے ، گویا بوری سورت کاخلاصہ ہے ،

خلاصرتفسير

اے ایمان والو (تکالیف پر) خود صبر کرواور رجب کفار سے مقاتلہ ہوتی مقاتلہ ہو ہو کر داور راحب کفار سے مقاتلہ ہوتی اللہ تعالیٰ کر داور راحتالِ مقاتلہ کے وقت ) مقابلہ کے لئے مستعدر ہوا در لر ہر حال ہیں) اللہ تعالیٰ سے ڈریتے رہور کہ عد ودِ منزعیہ سے مذکلوں تاکہ تم پولے کامیاب ہور آخرت میں لازمی اود صنروری ادر بعض اوقات دنیا ہیں ہیں)۔

## معارف مسأتل

اس آیت بین تین چیدزوں کی دصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے، صبر، مصابرہ، مرابطر، اورچوتھی چیز تقویمی ہے جوان مینوں کے ساتھ لازم ہے۔

===

صبر کے نفظی معنی روکے اور با ندہنے کے ہیں ، اور اصطلاح قرآن دستہ میں نفس کو خلا نے طبح چیسے زوں پرجاسے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے ، جس کی تین قسیں ہیں ؛

اق ل ؛ صبر علی الطاعات ، لیعنی جن کا موں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ دسلم نے حکم دیا ہے ، ان کی یا بندی طبیعت پر کتنی بھی شاق ہواس پر نفس کو جانے رکھنا۔

و و سرے ، صبر علی المعاصی ، لیعنی جن جب بدوں سے اللہ تعالی اور اس سے روکنا ۔

علیہ دیم فرطیا ہے وہ نفر کیلئے کتنی مرغوب ولدیڈ ہوں نفس کو اس سے روکنا ۔

" سرے صبر علی المصاب ، لیعنی مصیب و تکلیف برصبر کرنا عدسے زائم بر اثبان نہ ہونا، اور اسب سکلیف وراحت کوئ تعالی کی طوت سے بچھ کر نفس کو بے قابونہ ہونے دینا ۔

اور سب سکلیف وراحت کوئ تعالی کی طوت سے بچھ کر نفس کو بے قابونہ ہونے دینا ۔

مصابر ت اسی لفظ وراح سے بنا ہے جس کے اصلی معنی باند ہے کے ہیں ، اور اسی و جب سے ربا اور ابط اور مرابط کے معنی غیر دینا ۔

رباط اور مرابط کے معنی محمورے باند ہے اور جنگ کی تیادی کے لئے جاتے ہیں ، قرآن کرکھ میں اسی معنی کے لئے آیا ہے ، قرمی ڈیٹا وا افتی ہیں اسی معنی کے لئے آیا ہے ، قرمی ڈیٹا وا افتی ہیں اسی معنی کے لئے آیا ہے ، قرمی ڈیٹا ور جنگ کی شاری قرآن وہ دینے ہیں یہ لفظ دو معنی کے لئے آیا ہے ، قرمین ڈیٹا ور جنگ کی گوٹ میں اور وہ کیا ہے ؛

لئے سینال کیا گیا ہے :

الآل اسلامی سرحدوں کی حفاظت جس کے لئے جنگی گھوڑ ہے اور حنگی سامان سے سناتھ مسلّح رہنا لازمی ہے، تاکہ وشمن اسلامی سرحر کی طوت رُخ کرنے کی جرآت مذکرے۔

رباط بعن اسلامی سرحد اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے جنگ کی تبیاری کے ساتھ وہاں
کی حفاظت کا انتظام تیام کرنے کو رباط اور مرابط کہاجاتا ہے ، اس کی دوصور تیں ہیں ایک
توریکہ کبی جنگ کا خطرہ سامنے بہیں اسم حدما مون و محفوظ ہے ، محض حفظ ہا تقدّم کے طور پراس کی
اگر الیٰ کرناہے ، ایسی حالت میں توریع بھی جا ترہے کہ آدمی وہاں اپنے اہل وعیال کے ساتھ
رہنے بنے لگے، اور زمین کی کا شت دغیرہ سے اپنامعاش بیراکر تاریح ، اس حالت میں اگر
اس کی اصل نیت حفاظ بی سرحد کی ہے ، دہنا ، بدنا اور کسب معاش اس کے تا لیج ہے توان
فض کو بھی رباط فی سبیل المدی تو اب مقصد ہو خواہ اتفاقی طور رپر سرحد کی حفاظت کی بھی نو بت
مفاظ ہے سرحد نہ ہو ملکہ اپناگذارہ ہی مقصد ہو خواہ اتفاقی طور رپر سرحد کی حفاظت کی بھی نو بت

دوسری صورت بہے کہ سرحد سرد شمن کے حلم کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں عورتوں بچول کود ہا رکھنا درست بہیں مرف دہ لوگ رہی جو دشمن کا مقابلہ کر سے ہی و قرطبی)

ان دونوں صورتوں میں رباط سے فضائل ہے شار ہیں اضحے بخاری میں حصرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول النہ صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ، اُلٹر کے راستہ ہیں ایک دن كارباط تمام ونيا وما فيهاس بهرب " اور صح مسلم مين بروايت سلمان مزكور مع كررسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن راست کا رباط ایک جہینہ کے مسلسل روز سے اور تمام شب عبادت میں گذارنے سے بہترہے، اور اگر وہ اس حال میں مرکب اتواس کے عمل رباط کاروز آ تواب ہمیشہ کے لئے جاری ہے گا، اور الشرتعالیٰ کی طرف سے اس کارزق جاری سے گااور دہ تيسطان سے مامون ومحفوظ اسے گا۔

اورا بوداو وفي بروايت فضاله بن عبيدنقل كياب كدرسول الشصلي التدعليه ولم في فرمايا كہ ہرا بك يمنے والے كاعل اس كى موت كے ساتھ ختم ہوجا تاہے، ہجز مرابط سے كداس كاعمل فيا تك براستابى رستا ہے، اور قبر ميں حساب وكتاب لينے والوں سے ما مون و محفوظ رستا ہے۔

ان دوایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط ہرصد قہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صرفتہ جاريكا تواب تواسى وقت تك جارى دستاہے، جب تك اس كے صد قر كے ہوتے مكان، زين یا تصانیون کتب یا وقعت کی ہوتی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اُسٹھاتے رہیں،جب بیرف اُندہ منقطع بهوجائ توتواب بحى بندم وجاتا ہے، مرمرابط فى سبيل الدكا تواب تيامت كا منقطح ہونے والا ہمیں ، وج یہ ہے کہ شک اول کواعال صالح برقائم رہنا جب ہی مکن ہوجب کم وہ دشمن کے حلوسے محفوظ ہوں تو ایک مرابط کاعمل تمام مسلمانوں نے اعمال صالح کا سبب بنتاہے، اسى لئے قیامت تک اس کے علی رماط کا تواب بھی جاری سے گا، اوراس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا ان کا تواب بھی بغیر عل کتے ہمیشہ جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں باسنا دِ صيح حصرت الومريرة سيمنقول بحكد سول الترصلي الشعليرو للم في فرما ياكه:

دنیا می کیا کرنا تفاان سب اعال کا نواب برابرجاری بعے گا، اوراس کارز ق بھی جاری سے گا اور شیطان سے ریاسوال قیر) محفوظ سے گا، اور قیامت کے دن الد نعالے اس كوالسامطين أتمانين سے كرمشركاكوني فوت اس؟ 11 /5 34 2

عَلَيْهِ آجُرُعَمَلِهِ الصَّالِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ المِنَّامِنَ الْفَنَّع (ازتفسرقرطي)

اس روایت بی جو فضائل فرکوری ان می شرط به ہے کہ حالت رباط ہی ہی اس کی موت آجا ہے، گر نصف دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دہ زندہ بھی اپنے اہل دعیال کی طرف وٹ گیا توریہ تواب بھر بھی جاری ہے گا۔

حصزت ابی بن کعب کی روایت ہے کہ رسول المدصلی الشدعلیہ وہلم نے فرما یا کہ سلمانوں
کی کمز ور مرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دو میرے دنوں میں
کرنے کا قواب تنوسال کے مسلسل روز دن اور شب بیداری سے افتضل ہے ،اور رمضان
میں ایک دن کا رباط افضل واعلی ہے ایک ہزارسال کے صیام وقیام سے راس لفظ میں راوی
نے کچو تر درکا اظہار کیا ہے) مچھ فرما یا اور اگر اسٹر تعالیٰ نے اس کو صبح سالم اپنے اہل وعیال کی
طرف لوٹا دیا تو ایک ہزارسال تک اس پر کوئی گناہ مذ لکھا جائے گا ،اور نیکیاں تھی جاتی ہی اوراس کے علی رباط کا اجر قیامت کے جاری رہے گا۔ (قرطبی)

روای می روای الدهای الدهای عبد الرحن کی دهایت سے که رسول الدهای الدهای

یہ ہیں، وضو کو مکل طور برکرنا با وجود ہے کہ سردی یا کہی زخم در دوغیرہ کے سبب اعصا، وضو کا دھونا مشکل نظر آرہا ہو، اور مسجد کی طرف کٹرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری منساز کا انتظار، مجر فرمایا، ذکھرا لوّ باط ریعن میں رباط فی سبیل اللّہ ہے )

امام قرطبی نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مدست کی روسے امید ہے کہ جوشف کی مناز کے بعد دومای کے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مدست کی روسے امید ہے کہ جوشف کی مناز کے انتظار کی یا بندی کرنے اس کوجی انتظام عطافر ما وہ سے

جورباط فی سبیل الند کے لئے احادیث میں مذکورہے۔

فَا نَكُلَ الله اس آیت میں اوّل تومسلمانوں کو صبرکا تھے دیا گیاہے جو ہروقت ہر حال ہیں ہر حکہ ہوست ہے ، دو آسرا تھے مصابرہ کا جو کفار سے مقابلہ اور مقابلہ کا حتال اور خطرہ آلات مقابلہ اور مقابلہ کا احتال اور خطرہ آلات ہونے کے وقت ہوتا ہے ، اور سب آخر میں تقوی کا تھے ہے جوان سب کا موں کی روح اور قبویت ہونے کے وقت ہوتا ہے ، اور سب آخر میں تقوی کا تھے ہے جوان سب کا موں کی روح اور قبویت اعمال کا درار ہے ، یہ مجموعہ تقریبًا تمام احکام منتر عیہ برحاوی ہے ، حق تعالی ہم سب کوان احکام پر علی کرنے کی توفیق کا مل عطافہ ما تیں ۔ ولٹرالی را ولہ وا خرہ ب

سورة العمران تمام شد